### تزكيه وتربيت

# بركت كاتصور

## مولا نااميرالدين مهر<sup>0</sup>

اسلام نے مسلمانوں کو باہمی سلام کرنے وعادیت اور خیر و بھلائی چاہیے کے لیے جن کلمات کی تعلیم دی ہاں میں ایک کلمہ برکت ہے۔ پیکلمہ بھی سلام کی طرح مسلم معاشرے کا شعار ثقافت اور عام وعائی کلمہ ہے۔ البذا ہرخوثی وشاد مانی اور کا میا بی و کا مرانی کے موقع پر اور عام سلام کرتے وقت پر لفظ کشرت سے بولا جاتا ہے۔ اس کلے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجے کہ ہر نمازی دور کعت کی نماز میں اسے کم از کم چارم تبدا دا کرتا ہے۔ شامی تَبَارَكَ اسْمُكُ تشہد (التحیات) میں اَلسَّمَلا مُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الدَّبِیُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَدَرَکَاتُهُ اور درود ابرا جیمی میں اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی اللِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکُتَ عَلَی وَبَرَکَاتُهُ اور درود ابرا جیمی میں اَللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی اللِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکُتَ عَلَی وَبَرَرَاهِیْهُمَ اِنْدَ کِمِیْدُ مَّی و دروم تیہ کہا ہے۔

ت گھردعائیے جملوں اور فقروں میں آنے روز آنہ متعدد مرتبہ بولا جاتا ہے۔سلام کے جواب میں وعلیم
السلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ کہا جاتا ہے۔ کوئی خوشی کا موقع اور تقریب ہوتی ہے تو اپنے بھائی بہن کواور دوست و
احباب کومبارک باد کا کلمہ کہہ کر دعا دی جاتی ہے۔ کوئی کھانے کی دعوت ویتا ہے تو خاطب بارک اللہ یا اللہ
برکت دے کا جملہ بول کر مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ کسی بچے کی صلاحیت کیا قت اور ذبانت ظاہر ہوتی ہے
تو برکت کا کلمہ کہہ کر دعا دی جاتی ہے کسی کا روبار میں نفع ہوتا ہے فصل کی پیدا وار میں کثر ت ہوتی ہے نعلیم
میں کا میابی ہوتی ہے ملازمت ملتی ہے یا اس میں ترقی ہوتی ہے نکاح وشادی ہوتی ہے بیٹا تولد ہوتا ہے ختم
میں کا میابی ہوتی ہے بیٹا تولد ہوتا ہے نگاح وشادی ہوتی ہے نیٹر کرکے قرآن ہوتا ہے نج وعمرے کی ادا گئی ہوتی ہے یا کوئی اور خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے تو ہدیہ تیمریک پیش کرکے
دعا دی جاتی ہے۔

مسلم معاشرے میں عموماً بہت ی دعائیں اور دعائیہ کلمات غیر شعوری اور غیرارادی طور پر کہے جاتے ہیں اور کہتے وقت ان کے معانی ومفاجیم کالحاظ نہیں رکھا جاتا۔ایسے ہی پیکلمہ بھی بول دیا جاتا ہے۔ پھر شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں سے برکت اٹھ گئی ہے۔اشیاسے برکت نکل گئی ہے اور بے برکتی رہ گئی ہے۔اتنے اسماب وسائل مال ومتاع اور دھن دولت ہونے کے ماوجود برکت نہیں رہی ہے۔

برکت کانزول کیے ہواس دعا کے اثرات کیے ظاہر ہوں 'جب کداس دعائیہ کلے کے نہ معنی معلوم ہیں اور نہ مغہم معلوم ہیں اور نہ مغہم خار اس دعائیہ کے نہ معنی معلوم ہیں اور نہ مغہوم ذہبی منابیہ ہوتی ہے۔ صرف رسم کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے' نیزید دعائیہ کلمہ کہتے وقت دل کا شعور واحساس بھی ناپید ہوتا ہے' جب کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعور واحساس اور توجہ ہے کی جائے۔ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا ۔

یہاں قر آن وحدیث کی روشنی میں اس اہم دعائیہ کلمے کے معنیٰ مفہوم' دائر ہُ اثر اوراس کی اہمیت اور لغت میں اس کے استعال کے بارے میں مختصر ساتذ کرہ کیا جاتا ہے تا کہ ہرمسلمان اسے شعور واحساس کے ساتھ بولے اوراس کے مفہوم کوسامنے رکھ کر دعا کے طور پرا داکرے۔

بركت كے لغوى معنى اور استعمال

برکت کے معنی اوراستعال کے بارے میں لغت کی تختیم ترین اوراسای کتاب لسان العدب میں اس کلمے پر چارصفحات میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

میکلمہ اُلا تی مجروباب ن سے ہے جینے بَرَكَ يَدُوكُ جَم كر بيٹھنا۔البته اس باب سے بہت كم استعال ہوا ہے ليكن باب مفاعلہ (مباركة) ہے كى قدر زيادہ باب نفاعل سے اور زيادہ آيا ہے اور باب نفعیل اور افتعال سے بحى استعال ہوا ہے۔ باب نفعیل سے تیریک کے معنی ہیں انسان وغیرہ کے لیے برکت كی دعا كرنا جيسے بَرگ ئے عملیه و بدریكا اے قلت له بارك الله علیك و بارك الله الشعن و بارك فیه

وعليه ، يعني اس ميس الله تعالى بركت كر\_\_

سيكلم جب جملے ميں فعل بن كراستعال ہوتو صلے كے بغير بھى آتا ہا ورعلى في ، اور لِ كے صلے ہے بھى آتا ہے ورعلى في ، اور لِ كے صلے ہے بھى آتا ہے جسے اللہ م بارك على محمد، ابترك الفرس فى عدوه ، هور ااعتاد سے اور جم كر چاتا رہا ۔ ابتركوا فى الحرب لينى جنگ ميں سواريوں پر جم كر بيٹھے ۔ باب مفاعلة اور تفاعل ہے بھى آتا ہے جسے بارك نيا حوله جم نے اس كار دكر د بركت كى - تَبْرَكَ الَّذِي جَدَفَ فِى السَّمَآءِ بُرُقِ جُا (الفرقان ١١٤٢٤) برى بابركت ہے وہ ذات جس نے آسان ميں برج بنائے ۔

اصحاب لغت يحيى ابن منظور في السيان العرب مين زخشرى في السياس البيلاغه مين اور عبد الرطن كيلا في في البيلاغه مين العرب عبد الرطن كيلا في في البيلاغية مين المعرب المين ا

۲-عُلو، رفعت اور بلندى :قال الازبرى معنى بركة الله، علوة على كل شى على الله على على الله على على الله على ا

۳- ثبات وام اور بقا : فى الحديث الصلاة على النبى عليه السلام وبارك على محمد وعلى آلِ محمد الم وبارك على محمد وعلى آلِ محمد الم .... أثبت وأدم ما اعطيته من التشريف والكرامة ، يتن جوشرف وبزرگي توني ابراتيم اور آلِ ابراتيم كوعطاكى بوه محمد على الله عليه وللم اوراس كى آل كو جميشه ك لياور دائى عطاكر - بيم فني اوراستعال اسعوا مى عربى محاور سه ما فوذ ب بَدرك البَدِيدُ - جب اونث با رُك من اين جله يرجم كربين عاص الم

۳-خیر و بهلائی میں کثرت و زیادتی: قال ابن عباس معنی البرکة الکثرة فی کل خیر - برقتم کی خریس کثرت بوینی ادی اورمعنوی خرو بھلائی کی کثرت بو ـ

حدیث ام سلیم میں ہے:فحد که و برك علیه اے دعا له بالبركة ،اس بركت سے اوى وروحانى اور طابرى اور معنوى دونوں قتم كى بركتيں شامل ہيں۔

۵- سعادت و خوش بختى: فرّاء مشهور نحوى ولغوى نے رحمة وبركانة سے مرادسعادت و نيك بختى لى ہے۔ ابومضور نے تشہد كے كمات اور دعا پر تفتگو كرتے ہوئے كہا ہے: اليه النبى ورحمة الله و يبركانه لان من اسعد ألله بما اسمعد به النبى فقد نال السعادة المباركة الدائمة لين جس تحق كواللہ تحالى و معادت بخشے جوائے ني كو بخش ہے تواس نے دائى نيك بختى يالى۔

اُن تمام معانی کا مجموعہ رمضان کے مہیئے گوحہ بیٹ سلمان فاری میں مٹسہ کہ جباد کی قرار دینے میں پایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تحریر کرتے ہیں: آ دمی کا وقت 'پیسۂ محنت اور عبادات ضائع ہونے سے نج جا ئیں۔ تصور ُے وقت میں زیادہ کام ہوجائے تصور کے پیسیوں میں زیادہ ضرور پات پوری ہوجا ئیں 'تصور محنت سے کام کروا کامیا بی حاصل ہوجائے تصور می عبادت سے اللہ تعالی زیادہ تو اب عطافر ما دیں اور اللہ تعالی ایسے کام کروا لیں جس سے اللہ کی تخلوق کو بیاس کے دین کوزیادہ نفع بہتی جائے۔

#### كتاب الله اور بركت كا كلمه

قرآن مجید میں ہے کئے کے مادے اور مصدرے میکلمہ اسم وفعل کی صورت میں ۳۲ مرتبہ آیا ہے۔ ان میں اسم کی صورت میں کا مرتبہ اور فعل کی شکل میں ۱۵ مرتبہ وار دہوا ہے۔ افعال میں باب نصر 'ینصر' باب مفاعلہ (مبارکة) اور باب تفاعل تبارک سے صیغے آئے ہیں۔

قرآن جُيدين آند وکلمات کا تجزيد کيا جائے او ان جن يہ پانچو ب معانی پائے جاتے ہيں تاہم روحانی اور معنوی معانی کا غلبہ ہے اور دو تہا بی کلمات میں دونوں مفاہیم (روحانی ومادی ظاہری ومعنوی) موجود ہیں لینی حی ومادی برکہ اور روحانی ومعانی برکہ ۔ صرف دو کلے ایسے ہیں جن میں مادی و حی معانی کا مفہوم واضح ہے۔ اور ایک تہائی کے قریب ایسے کلمات ہیں جن میں صرف روحانی اور معنوی معنی ہی پائے جاتے ہیں۔ ان میں ہے اکثر وہ صفح اور کلمات ہیں جن کی نبست اللہ تبارک و تعالی کی ذات وصفات کی طرف کی گئ ہے۔ نوصینے باب تفاعل ہے آئے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وصفات کی طرف کی گئ ہے۔ نوصینے باب تفاعل ہے آئے ہیں جسے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ استعال ہوئے ہیں اس کا مفہوم ہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات تمام برکات کا منبخ ہے اور دو مروں کو برکت عطاکہ و نے ہیں اس کا مفہوم ہی ہی ہی اللہ تعالی کی ذات تمام برکات کا منبخ ہے اور دو مروں کو برکت عطاکہ نے نائے میں ہیں برکت عطاکہ کی نام میں برکت عطاکہ نی نام میں برکت عطاکہ کی نام میں برکت عطاکہ کی نام میں برکت عطاکہ کی اس کے علاوہ کو کی برکت عطاکہ کی نام میں برکت عطاکہ کی نام برکات کا اس کے میارک مبارکۃ ان تمام میں برکت عطاکہ کے ان میں برکت رکھے اور ان کومبارک بنانے والی اللہ ہی کی مبارک مبارکۃ ان تمام میں برکت عطاکہ کے ہیں۔ مبارک مبارکۃ بن تمام میں برکت عطاکہ کے ہیں۔ دات ہمارک مبارکۃ باتی کی کات کی ہیں۔

برکت کے تمام کے تمام کلمات بیر ظاہراورواضح کرتے ہیں کہ برکت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اوراس کے سوائے کوئی ہستی الیک نہیں ہے کہ برکت عطا کرے۔ اس لیے اس دعا سَیہ کلے کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرنی چاہیے اوراس سے برکت طلب کرنی چاہیے۔ لہذا عام طور پردعا ہیں ہے۔ اُردو میں ایسے موقع پر اللہ برکت دے برکتیں عطا کرے مبارک ہولیتی اللہ کی برکتیں ) ہی کہا جاتا ہے۔ اُردو میں ایسے موقع پر اللہ برکت دے برکتیں عطا کرے مبارک ہولیتی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ کوئی شخص کھانے پینے کی وعوت دے تو جواب میں کہا جاتا ہے اللہ برکتیں دے اور برکتیں عطا کرے اللہ بخش دے اللہ برکت ہے۔ لہذا اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کے معانی و کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بی کامل بابر کت ہے۔ لہذا اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کے معانی و کی طرف سے کہ کہ دبی ذات بلندو بالا اور قائم و دوائم ہے اور خیر و بھلائی دیتی ہے۔ سعادت و بھلائی اس کی طرف سے آتی ہے۔

#### مختلف مفسرین کی نظر میں

ن تفسیر ابن کثیر :بَارَکُنَا حَوْلَهٔ ،''اس مجد کے اردگردہم نے برکت دے رکھی ہے۔ پھل' پھول' کھیت اور باغات وغیرہ''۔ (جس'ص۲۲ا'ترجمہ: مولانا محمد جونا گڑھی)

○ تسفسیسو معادف القو آن (مفتی محمد شفیع)، 'بیت الله کی برکات: وه مبارک ہے۔ لفظ مبارک برکت ہے۔ مشتق ہے۔ برکت کے معنی ہیں بڑھ تا اور ثابت قدم رہنا۔ پھر کسی چیز کا بڑھ تا اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے اور اس طرح بھی کہ اگر چہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو کیکن اس سے کام اسٹے نکلیں جینے عادۃ اس سے زائد سے نکلا کرتے ہیں۔ اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جا سکتا ہے۔

سر بول اور دوسری خوراک کی ضروریات مها ہری برکتیں گنوائی ہیں: ''اس ہے آب وگیاہ خطے میں پھلول' سنر یوں اور دوسری خوراک کی ضروریات مہا ہوتی ہیں اور لا کھوں انسانوں اور جج وعمرہ کرنے والوں کے لیے باافراط موجود ہوتی ہیں اور کسی صورت میں کم نہیں ہوتیں'' قرآن مجیدنے اس برکت کو یہ جُہتّی اِلَیْهِ وَ فَصَدَّتُ کُلِّ شَدَی ، وَ جَس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھیج چلے آتے ہیں ۔القصم ۵۷:۲۸) سے بیان کیا ہے۔

یں ت '' معنوی اور باطنی برکات تو بے شار ہیں جیسے حج وعمرہ اور دوسری عبادات کا اجر تعداد میں ایک لا کھ تک بڑھ جانا' مومن کا گنا ہوں ہے باک ہونا اور گنا ہوں ہے محفوظ رہنا وغیرہ۔ (ج ۳'ص ۱۱۷)

مسجدافصی اور ملک شام کی برکات بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب کی گھتے ہیں: اس کی برکات وینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو بیہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور بہت سے انبیا کامسکن و مدفن ہے اور دنیاوی برکات میں اس کی سرز مین کا سرسبز ہونا اور اس میں عمدہ چشئے نہریں اور باغات وغیرہ کا ہونا ہے''۔ (ج۵ مس ۲۳۳)

فی ظلال القرآن:الَّذِی بَارَکُنَا حَوْلَة ،''جس کے ماحول کوہم نے باہر کت بنایا'اس سے معلوم ہوتا ہے کہاس مجد پر ہروقت برکت اِلہیں کا فیضان ہوتار ہتا ہے اور وہ اس میں ڈونی ہوئی ہوتی ہے''۔ (جس'ص۲۹۹) ترجمہ: معروف شاہ شیرازی)

ت نفھیم القرآن کا مولاناسیراً بوالاعلی مودودیؒ کے مطابق اِس کتبے کی یہ برکت تھی کہ سال بحر میں چار مہینے کے لیے پورے ملک کواس کی بدولت امن میسرآ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی قبل ابر ہہ کی فوج تھر البھی کا شکار ہوئی۔(ال عمد اِن ۹۲:۳)

تدبو قرآن: مولا ناامین احسن اصلاحی کنز دیک بیاس زمین کی روحانی و مادی دونو استم کی زرخیز یول کی طرف اشارہ ہے۔ قدیم محیفول میں اسے دود هاور شهد کی سرز مین کہا گیا ہے جواس کی انتہائی زرخیزی کی تعبیر ہے۔ روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کا فی ہے کہ جینے انبیا کا مولد و مدنن ہونے کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہوا کسی دوسرے علاقے کو حاصل نہیں ہوا رجم میں ہے ہو

صیاء القو آن: پیرکرم شاہ گی نظر میں اس کی برکتوں کا کیا کہنا' اس میں نماز پڑھی جائے تولا کھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ایک ختم قرآن کیا جائے تولا کھ کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اس کا جج وعمرہ کرنے والوں' اس کے گروطواف کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کی جو بارش برتی ہے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ (ج) 'ص ۲۵۵)

تنفسیسر عشمانسی: (ﷺ الہندمولا نامحمودالحنَّ ومولا ناشبیراحمینائیُّ) الینی جس ملک میں مجد اقصلی (بیت المقدس) واقع ہے وہاں حق تعالی نے بہت ی ظاہری وباطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشئے نہریں نظے کھل اور میووں کی افراط اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیا ورسل کامسکن و مدفن اور ان کے فیوش وانوار کا سرچشمہ رہا ہے۔ (بنی اسدائیل کا حاشیہ س)

۲-وَلَـوُ أَنَّ أَهْـلَ الْـهُـرَّى الْمَـنُوُا وَاتَّقُوْا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ (اعــرافـ91:2)''اوراگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پر ہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعتیں آساں اور زمین سے کیکن جھٹلا ما انھوں نے ۔ پس پکڑا ہم نے ان کوان کے اتمال کے بدلے''۔

مولانا اس کی تغییر میں تکھتے ہیں: ''اگر بیلوگ ہمارے پیغیبروں کو مانتے اور حق کے سامنے گردن جھکاتے اور کقر کے سامنے گردن جھکاتے اور کفر و تکذیب وغیرہ سے بھی کرتقو کی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو آسان وزمین کی برکات سے مالا مال کردیئے ۔امام رازیؒ نے فرمایا کہ برکت کا لفظ دومعنوں میں استعال ہوتا ہے' بھی تو خیر باقی ودائم کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور بھی آٹارِ فاضلہ پر اس لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔لہذا اس آیت کا مطلب بیہوگا کہ ایمان وقع کی اختیار کرنے پر ان آسانی وزمین فعم منقطع کہ ایمان وقع کی اختیار کرنے پر ان آسانی وزمین فعم سے ہوں ۔ ( تفسییر عثمانی 'الاعراف کے ص ۲۲۱' حاشیہ ۳)

بركت كا كلمه اور احاديث

احادیث میں بیکلمہ کنڑت سے ندکورہ بالا اپنے معانی ومفاہیم میں دعا کے طور پر استعال ہوا ہے۔ نبی کریم نے مختلف افراد واشخاص ٔ خاندانوں اور گھرانوں ٔ اعمال وافعال اور باغات واشیا کے لیے دعامیں اسے استعال فرمایا ہے۔اس کی چندا یک مثالیں ملاحظہ کریں۔ التحیات (تشهد) میں فرمایا گیا: اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ ۔ آپ نے سلام ورحمت اور برکات کی سعادت کوئیک وصالح مومنوں کی طرف سے آپ کے لیے دعا کا جواب آپ نے یہ دیا: اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ ۔ '' وہی سلام وبرکت ہم پر ہوہ اللہ کے صالح بندوں کے بیدوں موجوّات ہے''۔ اللہ السَّلَامُ بندوں برجمی ہو''۔ یہاں برکتوں سے مرادسعادت وخوش بخی اوردوام وثبات ہے''۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ہرنمازی کو درود ابراہیمی میں آپ اور آپ کی آل اولا د کے لیے ایسی برکت کی دعا کی تلقین کی جیسی برکت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل واولا دُان کی دعوت وتبلیغ اوراللہ کی راہ میں قربانیوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔اس سے برکت کے دائر ئے وسعت اور ہمہ گیریت کا انداز ہ ہوتا

' آپ نے ماہ رمضان کوشدہ مبارك (بركتوں جرام بينه) فرمايا۔ اس كامفہوم ہم نے اوپر بيان كيا كئا اس ماحظ كرليں۔

آپ ؓ نے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما کی تھجوروں کے کھلیان میں برکت کے لیے دعا کی تو ان میں اتنی برکت (خیروکٹرت) آئی کہ اس سے ان کا قرض ادا ہو گیا اور ان کے کھانے کے لیے اتنی چی گئیں جتنی ہرسال پچتی تھیں' جب کہ درخت وہی تھے اور پیدا وار بھی ہرسال جتنی ہی تھی۔

برکت کے لیے چند آداب

برکت کا کلمہ دعا ئیے تکلیے اور دعا کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کے معانی و مفاہیم کو دعا کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے اور دعا کی شرائط و آ داب کا پوری طرح لحاظ رکھنا چاہیے 'چاہے انسان خودا پنے لیے دعاما نگ رہا ہو یا کوئی دوسرامسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہو۔ ہر حالت میں دعا کے شرائط و آ داب کا کمحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج عام تصوراور تاثریہ ہے کہ ہمارے اعمال وافعال اور اشیاسے برکت اٹھ گئی ہے اور بے برکتی گھر
کرآئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ برکت کا حقیقی تصور ہم ہے او جھل ہو گیا ہے اور بیکلہ صرف رسی اور
لفظی بول کے طور پر ہی بولا جا تا ہے۔ ہم اور تلفظ موجود ہے لیکن روح معدوم ومفقو دہے۔ ایک رسم ہے جو
مبارک بادیا برکت کے کلمات بول کرا دا کی جارہی ہے۔ بقول شخصے مسلمان اندر کتاب و مسلمانان اندر گور ورائی کتابوں میں اور وہ بھی پر انی کتابوں میں اور وہ بھی پر انی کتابوں میں اور حقیقی برکت کی دعا کرنے والے قبروں میں جا پہنچ اور ہم ہم بے برکتی کا شکوہ کرنے والے رہ گئے ہیں۔ برکت کی دعا کرتے وقت اس کے آداب میں درج ذیل با توں کا ہونا ضروری ہے۔

۱۵ اد ۵۱۱: دعا کرتے وقت دعا کا ارادہ اوراس کا تصور اور نبی صلی الله علیہ وسلم ٔ صحابہ کرام اور صلحاء

أمت كى دعا كى كيفيت كومد نظر ركهنا جا ہيے۔

اخسلاص: جس کام نے کیے دعا کررہے ہیں جس بھائی کے لیے دعا ما تک رہے ہیں اس میں اخلاص بنیا دی شرط ہے۔ ایسانہ ہو کہ بیرونی حالت اور الفاظ تو دعا ئیے ہوں اور دل میں اس شخص سے یا اس دعا سے اخلاص بنہ ہوا الدین نے النہ میں کہ اور الفاظ تو دعا ئیے ہوں اور دل میں اس شخص سے بااس دعا سے اخلاص نہ ہوا الدین نے النہ میں کہ اور کین خیرخواہی کا نام ہے )۔

○معانی و مفہوم کا لحاظ: دعائیدالفاظ کے معنی اورمفہوم کوسا منے رکھنا چاہیے۔شعور واحساس کے ساتھ دعا ہو۔ جب کسی کی برکت کے لیے دعاما نگ رہے ہوں یا مبارک باددے رہے ہوں تو برکت کے مادی وصی اور معنوی وروحانی تصور کو شخصر کرنا چاہیے۔

آج ہماری دعاؤں کے بےاثر ہونے کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ ان کے معانی ومفاہیم کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔صرف طوطے کی طرح چند بول بولے جاتے ہیں اور ان کے معانی پردل ود ماغ کومرکوز نہیں کیا جاتا۔

○دعا کسی قبولیت کا یقین: ہردعا کی قبولیت کے نتیج میں جارمیں سے کوئی ایک صورت ضرور سامنے آتی ہے ٔ البتہ بیضروری ہے کہ دعامیں اوپر بیان کردہ شرا نطالا زما موجود ہوں۔اگر شرا نطاپوری نہ ہوں تو دعار دکر دی جاتی ہے اور وہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہوگا۔

چار صور تنیں یہ ہیں: دعا اُپنی اصل حالت میں قبول ہوجاتی ہے بیعنی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے وہی اٹل جائے۔ دوم یہ کہ دعا کرنے والے سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت کل جاتی ہے۔ سوم یہ کہ اس دعا پر کوئی اور عطیہ لل جائے اور چہارم یہ کہ اس آخرت کے لیے اس کے نامہ اٹھال میں نیکی کے طور پر ذخیرہ کر دیا جائے۔ ان پہلوؤں کوسیا منے رکھتے ہوئے دعا کرنی جا ہے کیونکہ کوئی بھی دعا جوشرا لکا وآ داب کے ساتھ کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ۔ ان چارصور توں میں سے کئی ایک صورت میں وہ دعا کیں قبول ہوتی ہیں جو سنت رسول کے مطابق اور اس کے دائر ہے ہیں رہ کرکی حاکمیں۔

دعا کیے کیلمات: یہ کلے سادہ ٔ صاف ہوں اور جس زبان میں کی جارہی ہواس کی فصاحت و سلاست اور شستہ زبان ہے آ دمی دعا کرے۔ تگ بندی ٔ قافیہ بندی اور گفتگو میں تکلف نہیں ہونا جا ہیے۔

دعا' کس تھے لیے : دعاصرف جائز' حلال اور مباح چیز وں اور باتوں کے لیے کی جائے۔ حرام' ناجائز اور شرعاً ممنوع باتوں کے لیے نہ کی جائے اس لیے کہ حرام کی کمائی جو ناجائز طریقے ہے کمائی جائے یا اس کے کمانے اور کاروبار کرنے میں ناجائز حربے اور حیلے اختیار کیے جائیں تو اس میں برکت نہیں آتی بلکہ جو برکت ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے۔ اکشرتا جراوردکان دار'اشیاکی قیت اورسامان کی اصلی قیت بتانے میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجارکواس سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے: ''جھوٹی قسموں سے مال تو فروخت ہوجاتا ہے لیکن اس مال سے ہونے والی کمائی سے برکت اُٹھ جاتی ہے''۔ (صحیح بخاری' مسلم' ابوداؤد اور ترمذی)

حرام اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے روحانی برکت تو چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں سے خیر و بھلائی ختم ہوجاتی ہے اور ؤھیروں دولت اور کروڑوں رو پے موجود ہونے اور زندگی کے بیش و عشرت کے تمام اسباب مہیا ہونے کے باوجود زندگی میں سکون واطعینان سکھ وراحت حاصل نہیں ہوتی اولا دمیں فرما نبر داری واطاعت نہیں رہتی نیکی کے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی اور زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ اور آخر کاراس سے مادی وظاہری برکت بھی ختم ہوجاتی ہے۔ اس کی تشریخ ایک حدیث مبارک میں اس طرح آئی ہے۔ حضرت قادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے پر ہیز کروکیونکہ اس سے پہلے تو کامیا ہی ہوتی ہے لیکن پھر بے برکتی ہوجاتی ہے (صدیدے مسلم، نسسانی اور ابن ماجه)۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے سی کے لیے برکت کی دعا اور مبارک با دصرف جائز'یا گیزہ اور مباح باتوں' کامیا بیوں اور نعتوں پر دی جائے گی۔

آج ہمارے معاشرے میں عام طور پران باتوں کا کھا ظانہیں رکھا جاتا اور ہر جائز و نا جائز' کامیا بی اور حلال وحرام طریقے اور ذریعے سے حاصل شدہ بات پر خیر و برکت کی دعائیں دی جاتی ہیں اور مبارک باد کے ڈوگئرے برسادیے جاتے ہیں۔ یہ بات شرعی' اخلاقی اور عقلی کھاظ سے غلط ہے۔ برکت' ہدئی تیمریک اور مبارک باد کے سلطے میں ایک بات یہ بھی مدنظر رہے کہ میکلمہ اسلامی شعار اور مسلم ثقافت کی علامت ہے۔ لہذا اسے ججدگی اور وقار اور کی قابلی قدر بات' کامیا بی اور حصول نعمت کے موقع پر ہی بولنا چاہیے۔ اسے مذاق بنالین' نداق کے طور پر استعال کرنا اور معمولی یاغیراہم باتوں پر موقع بے موقع بولنا درست نہیں ہے۔

اگر ہم برکت کے اس تصور کو سامنے رکھیں اور کیدیفین ہو کہ برکت عطا کرنے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے' اس لیے نسبت بھی اس سے ہو' اس کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے' اور دین و ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کیے جائیں تو جہاں انفرادی زندگی میں خدا کی برکات کومحسوں کیا جاسکے گا' وہاں اجتماعی زندگی میں اوراُمت کی سطح پردگیر برکات وثمرات کے علاوہ فلبہ وسر بلندی بھی میسر آسکے گی۔ان شاءاللہ!

مشير ڈائر کٹر جزل دعوہ اکیڈی بین الاقوامی اسلامی یونی ورشی اسلام آباد مقیم ریجنل دعوہ سنٹر 'سندھ' کراچی

ما بهنامه ترجمان القرآن فروری ۲۰۰۵ء